تیری جش کے احکام کے بارے میں ایک علوماتی رسالہ

> معرول عندرول کادکام

علامهما كمل عطاقادى عطارى

مكتباء كمل حضرت رضي للدمزنك لامور

فعدد میں کا۔ (افرار)

تیسری جنس کے احکام کے بارے میں ایک معلوماتی رسالہ

المجرول كے احكام

حضرت علامه مولانا محمد المل عطا قادرى عطارى ﴿ مدظله العالى ﴾

ناشر

مكتبه اعلى حضرت جنازگاه مزنگ لابور

## €21-14)

" واحد الله " آپ کے موضوع پر تحریر کردہ " اپنی نوعیت کا نادرو واحد رسالہ " آپ کے بیش نظر ہے۔ شا کداس رسالے کا عنوان و کھتے ہی آپ کے وہن میں یہ سوال پیدا ہو ا ہوکہ " آخر اس فتم کے موضوع پر تحریر کی کیا ضرورت پیش آئی تھی ؟ " ...... یقینا فطری تقاضے کے تحت یہ سوال پیدا ہونا ہمی جا ہیئے۔ کیونکہ یہ فطر ت انسانی ہے کہ جس چیزی اسے ضرورت نہ ہواس کے بارے میں اس فتم کے خیالات واحساسات وسوالات میں کھو جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے سلم میں عرض ہے کہ " یہ رسالہ کئی امور کو بیش نظر رکھ کر سے تحریر کیا گیا ہے۔ مثلاً

ر الله تعالی نے اپن "قدرت وضاعت کی عظمت" کاظمار فرمانے اللہ قبالی نے اپنی سیداکر وہ مخلوق کے لئے قرآن پاک میں جا جا مقابات پر ، مختلف طریقوں سے اپنی پیدا کر وہ مخلوق کے بارے میں غور و تفکر کی وعوت وی ہے ، چنا نچہ "سور و غاشیہ" میں ارشاد فربایا، "اَفَقَا یَنْظُرُون َ اِلَی اللّٰابِلِ کَیْف خُلِقَت اللّٰوالِی السَّمَآءِ کَیْف فربایا، "اَفَقَا یَنْظُرُون َ اِلَی الْمَابِلِ کَیْف خُلِقَت اللهِ وَالَی السَّمَآءِ کَیْف دُولِی خُلِقت اللهِ وَالَی السَّمَآءِ کَیْف دُولِی مُنْ اللهِ اللهِ مَیْف دُولِی اللّٰہ وَالَی اللّٰهِ مَالُونِ کَیْف مُنْ اللّٰہ وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰہ وَاللّٰہِ اللّٰہ وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

\$1.712 P+4. UKU175 (47)

جُرُسُورهُ انعام مِن مِرْيِدِ ارشَادِ هِوا، "إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى م يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَّ الْحَيِّ وَ الْمَيْتِ مِنَّ الْحَيِّ وَ الْمَ (الصلوة والممالي عليك بارموالي الله ويحام الك واصعابك بالمحبيس الله ﴿جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾ でしている علامه محمراكمل عطا قادري عطارى معدالناف صفحات 24 2 11 12 اشاعت ادل 12000 1351 ناشر: - مکتبه اعلی حضرت سرائے مغل جنازه گاہ مزنگ لا ہور ﴿ لا ہوراور کراچی میں ہماری کتب ملنے کے چند پتے ﴾ مختبة زاويه دربارماركيث ستاجوش لاجور سى كتب خاند ستابوش دربار ماركيك لا جور كمتبه فيضان عطارا ندرون ثاقب پلازه خانيوال رضاورا كن بالأس دربار ماركيث لا مور اسلام بك ديوسيخ طش رودُ لا جور مختبة المدينه شهيد مجد كحاد ادركراجي ضیاء الدین مبلی کیشنر شهید مجد کھارادر کراچی مخنية المدينه دربارمار كيث لاجور ضياءالقران ببلي كيشنز يجنج حنش روز لا هور مئنية المدينه امين بوربازار فيصل آباد استال مكتبداعلى حضرت ؛ هرجمعرات بعد نمازعشاء سود يوال اجتاع ﴿ لا جور ﴾ اسْال مكتبه اعلى حضرت ؛ بريفته بعير نماز مغرب فيضان مدينه اجتاع ﴿ كراجي ﴾

ہے۔ تیبری جنس بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت وعظمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کے بارے بیں نہ کورہ پہلوسے غور کر نابھی ، یقیناً باعث اجرو ثواب ہو گا۔ اور اس اجرو ثواب کے حصول میں بیر رسالہ بے حداہم کر دار اداکرے گا۔ جیسا کہ مطالعہ فرہاکر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

(ii) ہے معلومات "تعلیمات اسلامی "میں موجود وصف کمال کی روش ولیل ہیں۔ دیگر اویان میں ہے کوئی آیک دین بھی ایسانہ ملے گا کہ جس میں اس جنس ہے متعلق اس قدر جامع وکائل معلومات واحکام موجود ہوں، ہے صرف ندھب اسلام کا خاصہ ہے کہ جو اس بارے میں ہمیں کسی بھی پہلو سے تشد نہیں چھوڑ تا۔ سمجھ دار مسلمان بھائی ان معلومات کے ذریعے غیر مسلموں کو "اسلام کی تعلیمات کے کائل ہوئے سے اقرار "اور" اپنے دین کی معلومات کے ناقص ہونے کا عشراف ہوئے ہیں۔

ر (iii) اس رسالے کا مطالعہ ،صاحبِ مطالعہ کو ،اللہ تعالیٰ کی "نعمتوں کے اعتراف" کو ،اللہ تعالیٰ کی "نعمتوں کے اعتراف" اور "ان کے شکر" کی جانب ماکل کرنے میں بھی موثر کر دار ادا کرے گا۔

(iv) یہ رسالہ مسلمان بھائیوں اور بہوں کو بہت سے گناہوں کی معرفت ،ان سے توبہ اور محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بھی اہمیت کا طائل ہے۔
معرفت ،ان سے توبہ اور محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بھی اہمیت کا طائل ہے۔
(v) جس مسلمان کے ہاں اس قشم کی اولاد پیدا ہوجائے ،اسے ان کے ہارے ہیں ہارے میں پوری معلومات ہوئی چا ہمیں تاکہ ان کے کمی شرعی حق کے ہارے ہیں کو تاہی کے مر تکب نہ ہوجائیں۔

الله نعالی دانے اور تخصلی کو چیرنے والا ہے ، زندہ کو مروہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔﴿زهم تزالا بمان ٥٠. پے﴾

الدیدند : مرده کوزنده سے نکالنے کی مثال جیسے ، جاندار سبزه کو بے جان دائے اور تخصلی سے۔ انسان اور حیوان کو نطعہ سے۔ اور پر ندے کو انڈے سے۔ "زندہ کو مردہ سے نکالنے کی مثال جیسے ، جاندار در خت سے بے جان سخصلی وداند۔ انسان وجیوان سے نطفہ۔ اور پر ندے سے انڈہ۔ ﴿ تنبیر فرائی الرنان ﴾

جُنُ سورة نُحُل مِن ارشاد فرايا، "وَإِنَّ لَا تُهِمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْوَةً عَلَى لَمُنْمَ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْوَةً عَلَى فَرْتُ وَوْدَمٍ لَّبَنَا خَالِصًا سَآتِغًا لَمُسْقِيْكُمْ مِنْمًا فِي بُطُونِهِ مِن أَبَيْنِ فَوْتٍ وَدَمٍ لَّبَنَا خَالِصًا سَآتِغًا لَمُسْقِينِينَ مَنَاور ب ثَك تحصارے چوپايوں مِن نگاه حاصل مونے كى جگه لَمُسْقُوبِيْنَ مَنَاور ب ثَك تحصارے چوپايوں مِن نگاه حاصل مونے كى جگه به مناسق مناسق عناس مون كى جگه بيث من ب مُوراور خون كے بيت من ب مُوراور خون كے بيت من ب مُوراور خون كے بيت من بين مناسل دوره ، گله سے سل از تا پينے والوں كے لئے۔

﴿ ( مع كزال يان ١٦. ١٢ . ١١)

الله بعد الله العرفان العرفان الله "خالصا سَآفِغًا لَلشُودِينَ" كَ تحت ہے كد "جس ميں كوئى شائبہ كى چيز كى آميزش كا خيس باوجود به كه حيوان كے جسم ميں غذاكا ايك بى مقام ہے ، جمال چارہ تھس بھوسا وغيرہ پنجا ہے ، اور وودھ، خون ، گوبر سب اى غذاك بيدا ہوتے ہيں ، ان ميں ہے ايك ، دوسرے ہے ملئے خون ، گوبر سب اى غذات بيدا ہوتے ہيں ، ان ميں ہے ايك ، دوسرے ہے ملئے خيس پاتا۔ دودھ ميں نہ خون كى رگت كا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبركى او كا نمايت صاف لطيف بر آمد ہوتا ہے ، اس ہے حصوالہ به كى جيب كارى ظاہر ہے۔ ماس ہے حصوالہ به كى وعبادت ميں شامل وداخل مقانيا به كى وعبادت ميں شامل وداخل مقانيا بير كى وعبادت ميں شامل وداخل ميں الله جوتا ہے ، اس موت غور و فكر كا قبول كرنا "بهترگى وعبادت ميں شامل وداخل

بسم الدار طن الرحيم

صلی اللہ بھلی محمد ......صلی اللہ بھلیہ و ملے اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو تین جنسوں میں تقتیم فرمایا

ہے۔ جی بیں ہے،

وایک که کوم دن

ووسرى كوعورت اور

﴿ تغیری کو جیجزے یا مخنث یا تعنیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
اس تغیری جنس کے بارے میں اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ سے تغیری جنس ہے ، لیکن ان کے بارے میں بعض معلومات ایسی بھی ہیں کہ جن کا جاننا کئی فاظ ہے ہر عاقل وبالغ مسلمان مر دوعورت کے لئے ضروری تھا۔ ہماری اکثریت ان سے بالکل ناواقف ہے ، جس کے باعث کئی فتم کے گنا ہوں کی نحوست ، ان سے بالکل ناواقف ہے ، جس کے باعث کئی فتم کے گنا ہوں کی نحوست ، انصیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ، اور بد فتمتی سے علم دین سے بہرہ ہونے کے باعث ان خطاوں پر لؤبہ کی توفیق بھی نصیب شیس ہوتی۔

اس جنس كبارے ميں ديگر معلومات كاجاننا كيوں ضرورى ہے ؟اس كا جواب حاصل كرنے كے لئے درج ذيل معلومات كو خوب غورو تفكر سے پڑھے اوراللہ تعالى كى قدرت وعظمت كے اعتراف كے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھى فرماتے جائے۔

سوال نمبر1:-

مخنث و خنثیٰ کے کہتے ہیں؟

بعض دیگر مقاصد، ان شاء اللہ مزدین مطالعہ کے بعد خود خود سیجھ ہیں آجا کیں۔
آجا کیں گے۔ ٹی الحال جتنی باتیں درج کی گئیں، ان کی روشنی ہیں بآسانی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ "اس دسالے کو تحریر کرنافا کدے سے خال ہے یا شہیں ؟"
اس جنس کے بارے ہیں معلومات کو سوالاً جو ابا درج کیا گیا ہے ، جس کے باعث فضی مسئلہ کا جا نناور یا در کھنا ہے حد آسان ہوگا۔ ان شاء اللہ اللہ تعالی اس تحریر کو تنام مسلمان بھا کیوں اور بہوں کے لئے بافع مناہ تعالی اس تحریر کو تنام مسلمان بھا کیوں اور بہوں کے لئے بافع مناہ اللہ تعالی اس تحریر کو تنام مسلمان بھا کیوں اور بہوں کے لئے بافع مناہ اللہ تعالی اس تحریر کو تنام مسلمان بھا کیوں اور بہوں کے لئے بافع مناہ کا دراسے اپنی بارگاہ ہیں قبول و منظور فرمائے۔ ابین جاہ النی الابین علیقی خالا میں علی کھند منام کی مناب کا مناب کا مناب کا مناب کی ساتھا ہوں کے ایکن کا مناب کا مناب کا مناب کا مناب کا مناب کا مناب کی ساتھا ہوں کو کہ انجمال عطاری مناب کو کو کا مناب کو کو کی سے مناب کا مناب کی ساتھا کے کہ کا مناب کا مناب کی کر انجمال عطاری مناب کی کی کی ساتھا کی سے کہ کی سے کہ کی سے کہ کر انجمال عطاری کا کا مناب کا مناب کی سے کہ کا مناب کی سے کہ کی سے کہ کی سے کہ کی سے کا مناب کا کر کی سے کہ کی سے کر کی سے کہ کی سے کہ کی سے کہ کی سے کر کے کہ کی سے کہ کی سے کہ کی سے کر کی سے کر کے کہ کی سے کر کی سے کر کے کہ کی سے کر کے کہ کی سے کر کے کر کی سے کر کے کر کی سے کر کر کی سے کر کر کی سے کر کر کی سے ک

" قابلِ رشک خوا تین"

بارگا والی کی مقبول خواتین کے ایمان افروز واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے تھیجت و عبرت کے بے شار پھولوں پر مشتمل ایک بہترین تالیف ہے۔ بلا مبالغہ موجودہ دورکی اسلامی بہوں کی اصلاح کے لئے ایک باہر کت وب نظیر تحریب ، جس کا ندازہ پڑھنے کے بعد ہی لگایا جاسکتا ہے۔

مؤلف علامه مجمدا کمل عطا قادری عطاری

جواب:

شرعی اعتبارے مخنث کی تعریف یہ ہے کہ ،" طبق مشخص، لَهُ آلتَا الوجال وَالنَّسَاءِ اَوَ لَيْسَ لَهُ الشيءَ الله منهُ مَمَّا اَصْلاً لِينَ مِخْتُ وه المُخْص ہے کہ جس کے لئے بیک وقت مردول اور عور تول ، دونول کی طرح کی شرم گاہ آ ہو"یا" ان دونول میں ہے اصلاً کوئی ہمی شہو۔ "وکتاب المعریفات المعرجاتی ہو"یا" ان دونول میں ہے اصلاً کوئی ہمی شہو۔ "وکتاب المعریفات المعرجاتی ہ

شیخ الاسلام او بحرین علی بن محمد (رمداف) فرماتے ہیں ، "و کذا اذا لیم
یکن له فوج ولاذ کو ویخرج الحدث مین دبرہ او مین سرته \_ لیجن
ای طرح وہ شخص بھی مخت ہے کہ اس کے لئے دونوں شرمگا ہوں میں سے کو ل
نہ ہواور گندگی اس کے متعدیاناف سے فارج ہو۔ "﴿جرونِرونِرو)

علامه في محلى الدين الدين الدر كريايدي من شرف أوادى (قدى مر العرب)، شرح المسيح مسلم بين الرشاد فرمات بين ، "وَهُو اللّذِي يَشْبَهُ النّسَاءَ فِي أَخُلاَقِهِ وَكَلاَمِه وَحَوْكَانِه لِي مَحْتُ وه مردب كه جوعور أول سے الن كى عادات وكام وحركات بين مشايبت ركھتا ہو۔"

سوال نمبر2:\_

يه مر د دو ت يل يا عورت؟

بواب : ـ

نابالغی کی حالت میں ان پر مردیا عورت کا تھم لگانے میں "ان کے پیشاب کرنے کے مقام" کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ

ابن عدى نے "كامل" ميں حضرت ابن عباس (رض نه مضائے روایت كیا كہ رسول الله علیہ ہے وریافت كیا كہا كہ "المحیس ( من نفوں ) كووارث محسرا نے میں كس چیز كا اختبار كیا جائے ؟ ( بین صیر مردوں ؟ حد دیا ہے ؟ یا ہوں ہے اور الله فرمایا، "هن حیث یعبول - بین یہ جس جگہ ہے پیشاب كریں - " چنائچ اگر یہ مردوں كی شرم گاہ ہے پیشاب كریں تو مرد ، ورنہ عورت ہیں - اگر یہ مردوں كی شرم گاہ ہے پیشاب كریں تو مرد ، ورنہ عورت ہیں - اور بالفرض اگر دونوں ہے چیشاب كرتے ہیں تو دیكھیں ہے كہ كس اور بالفرض اگر دونوں ہے چیشاب كرتے ہیں تو دیكھیں ہے كہ كس اور آگر دونوں ہے بیشاب پہلے باہر نظے ، اس كے مطابق تھم ہوگا۔ اور آگر دونوں ہے ایک ساتھ نگانا ہے ، تواب امام اعظم (رضی انہ عند ) کے اور آگر دونوں ہے ایک ساتھ نگانا ہے ، تواب امام اعظم (رضی انہ عند ) کے اور آگر دونوں ہے ایک ساتھ نگانا ہے ، تواب امام اعظم (رضی انہ عند ) کے

نزو یک مید دو خفتی مشکل" ہے۔ ( بینی ایسا خفتی کہ جس کے مرویا محورت ہونے کا معاملہ مشتبہ ہے۔)جب کہ صاحبین ( بینی ایم اعظم نے دونول شاگر د بینی الم او پیسٹ اور ایم محمد ( رحمہ اللہ )) کے نزو یک قلت و کمثر ت کا اعتبار ہوگا ، لیعنی جس شرم گاو ہے زیاد و پیشاب خارج ہوگا اسی کے مطابق تھکم لگایا جائے گا۔

اور حالت بلوغ میں مردوں یا عور تول کی علامات کا اعتبار کیا جائے گا۔ پڑاچہ آگر ان کی داڑھی نکل آئے...یا...اخصیں احتلام ہو تو مرد،اور آگر اخصیں حیض آئے...یا...ان کے بہتان ظاہر ہوں ...یا...کسی سب سے حمل شھر جائے، تو یہ عورت ہیں۔

اور بالفرض آگر بالغ ہوئے کے بعد ان میں کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو ... با ... علامات میں تغارض پیدا ہو جائے لیعنی دونوں فتم کی علامات ظاہر ہوں مثلاً داڑھی بھی نکل آئی اور عور توں کی مثل بہتان بھی ، تواب سے "و خنشی چونکہ بیاس معالمے میں معذور ہیں اور اس سلسے میں ان کا اپنا پہتے ممل
وظل نہیں، چنا نچہ نہ توان پر کوئی نہ مت و ملامت ہے، نہ کسی نشم کا گناہ وعذاب۔
(2) "روسری نشم وہ ہے کہ جو پیدائش طور پر ایسے نہ ہوں بلحہ وہ مخطف عور توں کے اخلاق و حرکات و بیئت و کلام وزیئت کو افتیار کرتے ہیں۔"
مخطف عور توں کے اخلاق و حرکات و بیئت و کلام وزیئت کو افتیار کرتے ہیں۔"
یہ فشم تابل نہ مت ہے اور اس کے بارے میں سمجے احادیث میں تعنت واردہ ہوئی ہے۔
واردہ ہوئی ہے۔
واردہ ہوئی ہے۔

وہ کون می صدیث ہے کہ جس میں اس فتم پر لعنت وار و ہو تی ہے؟

بواب: ـ

صريفياكورج ذيل ب-

جا حضرت ائن عباس (رض الله علم) سے روایت ہے کہ "رسول الله علی الله علم الله علم الله علم دول جیسی بلخ علی الله علم دول جیسی بلخ علی الله علم دول جیسی بلخ علی الله عل

مارينه: -

(1) اس حدیث پاک ہے وہ عور تیں بھی عبرت وخوف حاصل کریں کے جو چو تیں بھی عبرت وخوف حاصل کریں کہ جو چلنے پھرنے، لہاس وعادات واطوار میں مر دول سے مشابہت اختیار کرنے کی جو چلنے پھرنے، لہاس وعادات واطوار میں مروف عمل ہیں۔ فی زماندانیا محسوس ہوتا ہے کہ معاذاللہ انسان کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ فی زماندانیا محسوس ہوتا ہے کہ معاذاللہ انسان

مشكل" ہے۔ وزر فار كتاب العندي العندي

اگر بعد باوغ نیے خود اپنے بارے میں مردیا عورت ہونے کادعوی کریں تو مانا جائے گایا نمیں ؟

جواب:

ا ہے بارے میں ان کے قول کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ لیکن بھش علماء نے فرمایا کہ مانا جائے گا۔ لیکن بھش علماء نے فرمایا کہ مانا جائے گا کیو تکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر ان کے علاوہ ، کوئی اور واقف شیس ہو سکتا۔ "ملتقی " میں ہے کہ ان کا معاملہ مشتبہ ہوئے ہے پہلے قبول کیا جائے گا ،بعد میں شیس۔ (بین اگران میں مردہ مورت والی دونوں تم کی عابات ناہر نیس ہوئیں، قان کا قبل معترے اوراگر ناہر دوئیں قرنیں۔) ﴿ وَرَفِيْلَ وَ مَالِيَ اللّٰهِ مِنْ مَنْ مِنْ وَالْمَالِيَ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

سوال نمبر4:

ان کی کتنی اقسام ہیں ؟

جواب : \_

علامہ ٹواوی (قدر سر داھریز) فرماتے ہیں،"علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی دوفشمیں ہیں۔

(1) "جوپیدائشی طور پر ہی عور توں کی مثل ہوں اور وہ عور توں کے اخلاق اور ان کی طرح زیب وزینت و کلام و حرکات کے پیدا کرنے میں تکلف سے کام نہ لیتے ہوں۔" سوال نمبر6:\_

کیا چیجزوں کو گھروں میں بلانا اور عور توں کا ان کے سامنے بلا پردہ آنا در ست ہے ؟

جواب: ـ

اس بات سے کائل جواب کے لئے درجے ذیل حدیث پاک پر غور کرہ ضروری ہے۔

ہیں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ (رض الله میں ایان کرتی ہیں کہ "ان کے پاس ایک مخنث بیشا تھا ،اور رسول الله علیہ گھر میں تھے۔اس مخنث نے حضرت ام سلمہ کے بھائی سے کہا، "اے عبد الله بن الى امید الگر الله تعالی نے کل تمحی طائف پر فتح دے دی، تو میں غیلان کی بیٹی کی طرف تمصاری رہنمائی کروں گا، وہ جب سامنے ہوتی ہے تو (سحت کی وہ ہے) اس کے پیٹ پر چار سلو میں ہوتی ہیں اور جب وہ پیٹے پھیرتی ہے تو اس کی در بر) آٹھ سلو ٹیس ہوتی ہیں۔ "رسول الله اور جب وہ پیٹے پھیرتی ہے تو اس کی در بر) آٹھ سلو ٹیس ہوتی ہیں۔ "رسول الله علیہ اس بات کو من لیا، آپ نے فرمایا کہ "میہ هخض تمصارے پاس نہ آیا

. ـــ " ومملم باب منع المخت من الدعول على الدساء الاجانب

وضاحت:

اس بیجوے کا نام ''ہیت''تھا۔اور'' غیلان'' ، طاکف کا ایک کا فرتھا، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ الله تعالیٰ کی طرف سے اپنے مر ویا عورت بنادیئے جانے پر مطمئن شیں ، کیونکہ مر د ، عورت اور عور تیں ، مر د نظر آنے کی کو شش میں مصروف اور اس فعلِ فہیج میں خوشی محسوس کر رہے ہیں۔

(2) ہیجزوں کے متلف عور تول سے مشاہرت اختیار کرنے پر شفیع محشر عنطانی کی نارا نسکی پر مشتمل ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرما ہے۔

حضرت الا ہر برہ (رض الد عند) سے روایت ہے کہ "رسول اللہ علیفیہ کی ضدمت میں ایک مختث کو پیش کیا گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھ اور پیر مہندی سے دیکھ ہوئے تنے۔ رسول اللہ علیفیہ نے اسے دیکھ کرار شاد فرمایا،" یہ اس کا کیا حال ہے ؟"عرض کی گئی" یارسول اللہ (سلی اللہ ملک، ملم) ایہ عور تول سے مشاہبت اختیار کر تا ہے۔ "(یہ من کر) رسول اللہ علیفیہ نے اسے (یہ یے ہے) نقیع کی طرف شہر بدر کر دیا ہے۔ "(یہ من کر) رسول اللہ علیفیہ نے اسے (یہ یے ہے) نقیع کی طرف شہر بدر کر دیا۔ اوگ عرض گزار ہو گے کہ " یارسول (سلی اللہ میک، عم) ایکیا ہم اسے تمل نہ کر دیں ؟" فرمایا، " مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ "

والاداد وياب الحكم في المختلين إ

﴿ اس حدیث پاک سے بھی ہارے ان مسلمان بھا کیوں کو در سِ عبر ت حاصل کرناچاہیے کہ جوبالوں کے اسا کل ، کانوں میں مدے اور ہاتھوں میں شوقیہ مہندی لگانے کے ذریعے اللہ تعالی اور اس کے دسول علی کی ناراضگی مول لیتے ہوئے بالکل شیں گھر اتے۔ نیز شادی بیاہ میں "مہندی کی واہیات رسم"کی شوقین مسلمان بہوں کے لئے بھی اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ کاش اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ کاش اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ کاش اس میں بہت کے مسلمان کا دل چوٹ کھا

کے پاس ایک مخنث آیا کرتا تھااوران کے نزدیک دوان لوگوں میں سے تھا کہ جنھیں جنسی خواہش نہیں ہوتی۔"

اس حدیث کے تحت "علامہ نواوی (قدس بردامور) ارشاد فرماتے ہیں کہ "اس مخت کا امہات المؤمنین (رسی الله عنین) کے پاس اولاً آئے کا سبب اسی حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اسے بغیر جنسی خواہش والا گمان کیا جاتا تھااور ایسے شخص کا زواج نبی علاقے کے پاس حاضر ہوتا مباح تھا، لیکن جب اس کا کلام سنا گیا تو معلوم ہو گیا کہ (معلد اس کے رعس بین) وہ جنسی خواہش رکھنے والا ہے ، چنانچہ نبی پاک منافقہ نے اسے گھر میں داخل ہوئے سے منع فرما دیا۔ پس اس حدیث میں مخت عرف کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ "وائوں کے پاس آئے اور عور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر ہوئے کے ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر جو کے کہ ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر جو کے کہ ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر جو کے کہ ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر جو کے کہ ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مامنے فاہر جو کے کہ ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے کہ ممانعت ہے۔ "وائور جور تول کے لئے اس کے مانے کا اس کے کہ تول کے کہ کہ مانوں کے لئے کھر بیں وائیں کے کہ کے کہ کور تول کے کی مانوں کے کہ کور تول کے کور تول کے کے کا کور تول کے کہ کور تول کے کور تول کے کے کور تول کے کے کہ کور تول کے کہ کور تول کے کور تول کے

علامیندا : مند کور دوضاحت سے معلوم ہواکہ بعض مخت جنسی خواجش رکھتے ہیں بندااان میں سے ہر ایک کو بغیر خواجش والا گمان کر ہورست شیں۔ بینجناً مسلمان بہول کوان سے مخاطر بناچا ہیئے۔

جڑ کہلی حدیث پاک کے خلاف اس دوسری حدیث پاک کے آخر میں پیارے آ قاعلی کے آخر میں پیارے آ قاعلی کے آخر میں پیارے آ قاعلی کا فرمانِ عالیتان ہے، "لا ید خل ھولا، علیکھ۔ یعنی بیارے آ تا اللہ کی اس نہ آیا کر یں۔ "

اس کے تحت علامہ نواوی (قدس مر العزیز)ار شاد فرماتے ہیں کہ "اس کلام پاک میں اس جانب اشارہ ہے کہ بیہ تھکم تمام مختشین کے لئے ہے۔"

فشرح صحيح مسلم للنواوي

. ﴿2﴾ اے جاوطن كول كيا كيا تھا؟

والمرة العارى شرح محى ابخارى - جلد ١١)

اس مقام پر پیدا ہوئے والے چند سوالات اور ان کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔

﴿1﴾ پہلے اس تیجوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی گئی تھی ؟ جمو (آب :۔

اس کاجواب مسلم شریف کی دوسری صدیث میں موجود ہے، جس میں سیدہ عاکشہ (رض الله صل) نے ارشاد فرمایا، "کان یدخل علی ازواج النبی سیدہ عاکشہ خنث فکانوا یعدونه من غیر اولی الاربة ۔ لین ازواج بی عالیہ

٣٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١

علامہ نواوی(قدس سروالعزیز) لکھتے ہیں ، "علاء کرام نے اس کے جلاوطن کئے جانے کی تین وجوہات میان کیس ہیں۔

(i) ان میں سے ایک تو وہ کی کہ جو حدیث پاک میں بیان کر دی گئی کہ ، اس کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا کہ وو بغیر جنسی خواہش والا ہے ، لیکن حقیقتاوہ جنسی خواہش کے کئے والوں میں سے تھااور اس بات کو چھپاتا تھا۔"

(ii) اس نے ایک عورت کے محاس اور اس کے ستر کے بارے یس مردول کی موجودگی میں کلام کیا ،حالانکہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایک عورت ، کسی دوسری عورت کے اوصاف اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے ، توبیہ کینے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کسی عورت کے اوصاف ،مردول کے سامنے بیان کرے ؟

(iii)اس کی گفتگوے ظاہر ہوا کہ وہ عور توں کے اجسام اور ان کی ستر کے بارے میں اطلاع ویتا ہے ، حالا نکہ کثیر عور تیں بھی اس پر مطلع شمیں ہو تیں ، تو مر دوں کے لئے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ؟

﴿ خلاصه ﴾

جواب کا خلاصہ ہیے ہوا کہ (۱)"ابیبا مخنث کہ جس میں جنسی خواہش نہ ہواس کا عور تول کے پاس آنایا عور تول کااس کے سامنے ظاہر ہوتا، مباح ہے بعنی نہ گناہ نہ تواب۔"

﴿ وَرِنَتُهُنَّ أَوْ اِلْ الْبُعُونَتِهِنَّ أَوْ الْبَآئِهِنَّ أَوْ الْبَآءِ بُعُونَتِهِنَّ أَوْ اَلْبَآهِ فِي الْمَادِ بَوا وَلَا الْبَعُونَتِهِنَّ أَوْ الْبَآهِ فِي الْمُونَتِهِنَّ أَوْ الْبَآهِ فِي الْمُونَتِهِنَّ أَوْ الْبَاءِ بُعُونَتِهِنَّ أَوْ الْبَعْوَلَتِهِنَّ أَوْ الْبَاءِ بُعُونَتِهِنَّ أَوْ الْمَعُونَةِ فِي أَوْ الْمَعُونَةِ فِي أَوْ الْمَعْوَلَةِ فِي أَوْ الْمَعْوَلِيقِينَ عَيْدٍ أَوْلَى الْلِوْبَةِ فِي الْوَبِيقِينَ عَيْدٍ أَوْلَى الْلَوْبَةِ فِي الْوَبَةِ فِي الْوَبَةِ فِي الْمُونِينَ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّوْبَةِ فِي اللَّوْبَةِ فِي اللَّوْبَةِ فِي اللَّوْبَةِ فِي اللَّوْبَةِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ وَلَا مَلْكَتَ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِعِينَ عَيْدٍ أَوْلَى الْلَوْبَةِ فِي اللَّوْبَةِ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِقُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلِّ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ

それ、アナノがしいいかいかくかう

(۲) کیکن اس کے بر تکس ٹیٹروے کا ، عور تول کے سامنے آنایا عور تول کاس کے سامنے آنا ،"حرام دممنوع" ہے۔

(۳) دوسری حدیث پاک کے مطابق ہر قتم کے پیجووں کا گھر میں داغلہ ممنوع قرار دیا گیاہے۔

ماينه -

﴿ أَ ﴾ خلاصہ مجواب سے نتیجہ لکلاکہ چیزوں کو گھروں میں آنے اور اپنے گھر کی عور توں کو اان کے سامنے آنے سے روکا جائے ، نیز جس طرح مسلمان بہوں کو غیر مردوں سے پردہ کرنافرض ہے ،بالکل ای طرح الن سے بھی پردہ ضروری ہے۔

پردہ ضروری ہے۔

﴿ (1) ﴾ اس تمام تفصیل ہے وہ مسلمان عبرت حاصل کریں کہ جو شادی

عزیت دے کر تیمری آتھ جی شعنٹری کرول گا۔اے خدا کے دستمن ! تو جھوے ہو ان ہے ،اللند تعالیٰ نے تیمرے لئے حلال روزی پہند فر مائی اور تونے حلال کی جگہ حرام روزی پہند کی ،اگر میں سنجھے پہلے مٹے کر چکا ہو تا اور پھر تو بھی ہے اجازت لینے آتا تو میں مجھے سز او بتااور تیمراسر مونڈ کر ، تیمراسٹلہ کرو بتااور کھے تیمری قوم ہے نگال و بتااور تیمراسامان المی مدینہ کے نوجوانوں کے لئے حلال کرو بتا۔"

یہ من کر عمر و وہاں ہے اٹھ کھڑ اجوااور اسے اٹی ذات ور سوالی جوئی کہ جے اللہ عن کر عمر و وہاں ہے اٹھ کھڑ اجوااور اسے اٹی ذات ور سوالی جوئی کہ جے اللہ عن بہتر جامنا ہے۔ جب وہ والی جانے لگا تو رسول اللہ عن بہتر جامنا ہے۔ جب وہ والی بیں ، جو الن بیں ہے بغیر توبہ کے مرجائے گا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے روز ایسے تی مختف اور نگا اٹھائے گا کہ جیسے وہ و نیا بیس تھا اور وہ لوگوں ہے اپناستر نہ چھیا سے گا، جب بھی کھڑ اجو گا، گریڑے گا۔ "

﴿ أَنْهِ مَا جِدَةِ إِنَّا لِلْمُخْتِثِينَ ﴾

سلامیدندہ : اس حدیث پاک سے ہمارے وہ مسلمان کھائی تصحت حاصل کریں جو اپنی مختلف تقریبات بیں مختلول خرج کر اپنی مختلف تقریبات بیں مختلول خرج کر کے ماج مختلف تعلق حرام بیں تعاون کے باعث گناہ کے مرسمک ہوتے ہیں۔ موال نمیر 8:۔

" فنتی مشکل " کے لئے شرعی انتہار سے مردوں والے احکام ہیں یا عور توں والے ؟ جواب :۔

اموروين بيل ان كے معافے مين سب سے زيادہ" محالط"متلہ اختيار

میاہ کے موقع پر معاذاللہ خود کو "شرعی قیود سے آزاد تصور" کرے ہیجروں کو ا با قاعدہ گھروں میں بلاتے ہیں اور ان کا ناچ ، گانا گھر کی ماؤں برعوں کو د کھائے و سانے میں کسی فتم کی شرم محسوس نمیں کرتے ، اللہ تعالی انھیں سمجھ وشعور، آخرت کا خوف اور حقیقی غیرت عطافر مائے۔ امین سوال نمبر 7:۔
سوال نمبر 7:۔

> کیا تیجروں کے لئے گانے ،باہے کا پیشہ اختیار جائز ہے؟ جواب :۔

آبڑے بھی شرعی احکام کے اس طرح پاہمد ہیں کہ جیسے ایک مردوعورت پران کی شکیل فرض وواجب قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ جس طرح ہتیہ حضرات کے لئے گائے ہاہے کی روزی'' محمیہ خبیث "میں داخل ہے ،بالکل اس طرح الن کے لئے بھی یہ پیشہ افتایار کرتا ،"نا جائز وحرام" ہے۔اچور ولیل درج ذیل حدیث پاک ملاحظہ فرمائے۔

جنة حضرت مفوال بن اميه (رسى الله مد) كمت بيل كه "بهم رسول البلد عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على خدمت بيل حاضر جواء اور عرض كى كد " يارسول الله (ملى الله مير ملى) الله بيل كوئى شك شيل كه الله تعالى في ميرى تقدير بيل تقدير بيل تكوي شك شيل كه الله تعالى في ميرى تقدير بيل تقدير بيل تكوي ويا تفاكه مير سه ياس سوائ وف جاكر كمان سيرا كوئى وريعه شيل مفذا آپ شيم كان مير الوازت مرحمت فرما كيل ميراكانا فخش ند بيو كل شيل مفذا آپ شيم كان في اجازت دول كان د تجه

كرياك منى سے تيم كرائے كا۔ ﴿ لَاوَقُ مِا اللَّهِ يَهِ

(x) النكاجنازه يرطايا جاكا وبدية

(xi) المحيس عور تول كى مثل پانچ كيرُول ميس كفن ديا جائے گا۔

40 60 189

(xii) أكريد كسي كوزناء كى تهمت لكاكيس توان پر "حدِ قذف" جارى مو

40,20,2000

(xiii)اگر کوئیان پرزناء کی شمت لگائے تواس پر حد قدف شیں۔

食り人1人大学

(xiv) اگریہ چوری کریں اور تمام شرائهٔ پائی جائیں توان کا باتھ کا تا

もったりのまかしちとしゃ

(xv) المام اعظم (رض الله عد) كم فزديك وراثت كم مسئل ين بي

عورت کے علم میں ہول کے۔ ﴿ بدایہ ﴾

سوال تمبر 10:\_

ان کے لئے بھیک الگنا جائز ہے انہیں؟

جواب: \_

اولاً تو انھيں روزى كے لئے كوكى طلال ذريعہ بى اختيار كرنا چاہيئے ،اس سے پہلے سوال كرنا ،ان كے لئے ہى ممنوع ہے ،ليكن اگر" ماحول وعرف" كے اختيار سے حلال روزى حاصل كرنا ممكن نہ ہواور سوال كے بغير كوكى چارہ نہ رہے تو چربقد رضرورت ہانگ سكتے ہیں۔ کیاجائے گا۔(جاہاس) اثناق مور توں ہے ہویام دوں ہے) ﴿در میں ﴾ سوال نمبر 9:۔

اس كى چند مثالين ميان فرمائين \_

(i) نماز میں بیٹھنے کی بیئت اور ستر و غیرہ کے بارے میں ان کے احکام

عور لول والے مول کے۔ ﴿ تاوی راہیہ ﴾

(ii)اگر ہاجماعت نماز میں حاضر ہوں تواضیں مردوں کے پیچھے کھڑ اکیا

もなり 一日三日

(iii) ان کے لئے نامحرم کے ساتھ خلوت اختیار کرنا"نا جائز وحرام"

4lig 9-C

(iv) ان کے لئے "ریشم"اور "ناجائز زیور" (یے سوہ، شل ، تاہد وغیرو ک

اگر شی، چینے باباندی کی سازمے جارماث سے زیرو کی اگر شی) پینما" نا جا ترک" ہے۔

(V) چونکہ ان میں عورت ہونے کا اختال بھی موجود ہے ، لھذا سے بغیر

محرم كي "فرعى سفر"افتيار نبيس كريكة- إينا

(vi) أكريهم تدموجائين تواخين قل ندكياجا ع كا- والان مراجيه

(vii) اگریہ جماد میں حصہ لیس توبا قاعدہ ان کے لئے کوئی حصہ مقرر

نہیں ، ہاں عور تول کی مثل تصور ژابہت دیا جائے گا۔ ﴿ لَهُ قَامِ ابْدِ ﴾

(viii) أكريد في عمره كريس تو"عور تول والا"احرام مو گا- ﴿ يوبر و نبر و ﴾

(ix) مر جانے کی صورت میں انھیں عسل دیا جائے گا۔ اگر ذی رحم'

محرم ہو توپانی کے ساتھ ،اور اگر کوئی محرم نہ تو پھر اجنبی تحض ہاتھ پر کپڑالپیٹ

کہ ''میں نے ایک جنازہ دیکھا، جے تین مرد اور ایک عورت اٹھائے جارہ بے سخے۔ میں نے بید دیکھ کر عورت کی جگہ لے لی۔ ہم سب قبر ستان پہنچ اور نماز جنازہ پڑھ کر عورت کی جگہ لے لی۔ ہم سب قبر ستان پہنچ اور نماز جنازہ پڑھ کرانے و فن کر دیا۔ میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ '' جیرااس میت سے کیار شتہ تھا؟''اس نے جواب دیا کہ '' بید میرابینا تھا۔'' میں نے پھر پوچھا کہ ''کہ ''میا تھا۔'' میں نے پھر پوچھا کہ ''کہ '' ہیں تو سمی لیکن انھوں نے کہ '' اس نے کہا کہ '' بین تو سمی لیکن انھوں نے اس کے کہا کہ '' بین تو سمی لیکن انھوں نے اس کے کہا کہ '' بین تو سمی لیکن انھوں نے اس کے کہا ،'' وہ کیوں ؟'' کہنے گئی کہ '' بید مختف تھا۔'' آپ فرمانے ہیں کہ '' بید مادر کپڑے فرمانے ہیں کہ '' بید مادر کپڑے وغیرہ دیے۔''

جب رات کو سویا تو خواب میں ایک مخف کو دیکھا کہ اس کا چرہ و چود ھویں رات کے چاند کی مثل چک رہاہے اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اس نے میراشکریہ اداکیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ "توکون ہے؟"اس نے کہا کہ "میں وہی مخت ہوں ، جے تم نے آج دفن کیا تھا، اللہ تعالی نے جھے مخش دیاہے، اس لئے کہ لوگ جھے حقیر جانے تھے۔" ﴿رباد تعریه﴾

اس روایت کے پیش نظر ہمیں بھی چاہئے کہ اٹھیں نگاہِ حقارت ہے نہیں بلحہ نگاہِ عبرت سے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کریں کہ اس نے ہمیں بالکل صبح سالم پیدافر مایا ہے۔

سوال تمبر13:

كى مي ودرست مروكو "مخنث "كمناكيها؟

سوال نمبر 11:

سناہے کہ ان کی ہر دعا سے ڈرنا چاہیے ، کیونکہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی

. 10

راقم الحروف كواس كے بارے بيس كوئى شوت نہيں مل سكارويے تو ہر الك كى بدوعات ورنائى چاہئے، كيونكہ اللہ تعالى كسى دعاكوشر ف تبوليت عطا فرمادے كون جانتاہے؟ خصوصاً المحيس نگك كرنے والے حضرات كوا طقياط كرنى چاہئے۔ كيونكہ حضرت على رضى اللہ عنہ سے روايت ہے كہ رحمت دوعالم عليہ اللہ عنہ الشرعاد فرمايا" مظلوم كى بدوعات چو، كيونكہ وواللہ تعالى سے اپنے حق كوطلب فرمايا" مظلوم كى بدوعات چو، كيونكہ وواللہ تعالى سے اپنے حق كوطلب كرتا ہے اور اللہ عزوجل كى حق دار كو اس كے حق سے محروم نہيں فرماتا۔ "ومشكوة المصابح باب الظلم)

سوال نمبر12:

الخين حقر محساكياب؟

جواب: ر

اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پیند نہیں ، چٹانچہ انھیں لگاہِ حقارت ہے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی نارانسکی کا سبب بن سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی ایک مخنث پر کرم نوازی کا معاملہ ملاحظہ فرمائے۔

"عبد الوہاب من عبد الجيد ثقفي (قدس سره العربن) روايت كرتے ہيں

جواب: \_

الله تعالى نے قرآن پاك ميں ارشاد فرمايا، " وَ لَا تَعَابَوُوا بِاللَّقَابِ-اورايك دوسرے كيرے نام ندر كھو- ﴿ رَمْدَ مُزَالا مِنْ الْجِراتِ ١١ بِهِ ٢٠﴾

اس آیت پاک کی روشنی میں کمی تندر ست شخص کوبرے نام سے پکار نا
"نا جائز و ممنوع" ہے۔ شرعی لحاظ ہے ایسا شخص قابلِ تعزیر ہے۔ حدیث پاک میں
ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا، "جب ایک شخص دوسرے کو یمودی کمہ
کر پکارے نواسے ہیں کوڑے بار واور آگر" مخت "کمہ کر پکارے تب (پھی) ہیں
کوڑے بارو۔" ﴿تَدَىٰ بَابِ مَا جَاء فِيمِن بقول الاحو یا محت ﴾

علامین : - تغزیر کے بارے میں تفصیلی مسائل جائے کے لئے "بہار شریعت-حصہ تنم" کا مطالعہ فرمائیں-

اللہ تعالی ان مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے گناہ سے چیے، عبرت حاصل کرنے اور اس کی قدرت عظیمہ کا اعتراف کرتے رہنے کی توفیق عطافرہائے۔امین جاہ النبی الامین عظیمہ

## ور ب قالی کیجندی طابع کے گئے۔

(1) ملية الصرف :- سرف كهيادى قواعدوضوابط پرتل ايك عام نهم كتاب

معارون الكاكل فقا قادى وهاري وهاري

(2) ور المضاور: - بشارمصادراوران سے اخذ ہونے والے میخ کابہرین جموعہ

على ويوال يا محاكمي حقاً فادري مطاري عليد

(3) **النَّصُرِ الله :** مشهور وكثيرالا ستعال مصاور كي صروف بسر علي التصويف المسلم المين المار ال

and medical transfer

monoconth y diena

(5) الروس في معامت وآساني پيواكر نے والي ايك در ويمترين كتاب

Secretary States of Wallach